





https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الفالغالفا

حضرت آدم عليه السلام سے دين بر ال كرنے والے شروع ہوكر قيامت تك الله تعالیٰ کے دین بیمل کرنے والے موجودر بیل کے سیایک مسلم حقیقت ہے۔ لین ساتھ ساتھ شیطان میں کے پیرو کاربھی موجودر ہیں گے۔اور پھرالشدرب العزت قیامت سے يها ايك اليي موا چلائے گا۔ كه تمام ايمان والے وفات ياجاكيں گے۔ اور باقی صرف بے ایمانوں کا گروہ رہ جائے گا۔ پھراتھی ہے ایمانوں پر قیامت قائم ہوگی۔حضور نبی کریم علی قیامت قائم ہونے کے بعد ایمان والول کی شفاعت قرما کیں گے۔ اور بے ایمان ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے حضور علیستہ نے زندگی میں جو بھی ممل کیا۔ آپ علیستہ کے مانے والوں نے اس بڑل کیارمضان شریف کے روز رفرض ہونے کے بعد حضور علیسیہ نے رمضان کی راتوں میں قیام کا حکم فر مایا۔اور آپ علیاتی نے بھی رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا۔ بیربات سے احادیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے روز نے فرض ہونے کے بعد يوري زندگي مين صرف ايك بار رمضان كي تنيسوس ، پيليوس ستائيسوس شب مين فوراً بعد نمازعشاء جماعت كما تحد نوافل ادا فرمائے حق میں میں شاکوتهائی رات، دوسری شب کوآ دسی را نه اور تبسری شب کوشی فیز تک این نماز بیل مصروف رہے۔ ملاحظیر فرمايية \_ ( بخارى وسلم ، ابوداؤو، نسائى، ترندى ، ابن ماجيه ، مشكلوة شريف وغيره) مين مسلمانون كى اصلاح ش آين الي تازكون تمازتراوى "كيتي بي - خلاصه بيك نمازتراوی مسنون نماز ہے۔ جو خود صور علیست سے تابت ہے۔ ای کے حضور علیستہ صحافیرام تا بعین اور تمام است مسلمهای برا برا برسول الله علی نیس رکعت تماز تراوی اوا فرمائی مجر صحابه کرام نے بھی تراوی ۲۰ رکعت اوا فرمائی یول عی تا بعين اور بردور مين مسلمانون نهيس ركعت ،ي تراوي كي تمازادا فرما تين انشاءالله

آئندہ صفحات میں ہر دور سے نابت کرونگا کے مسلمان میں رکعت تراوت کی نماز اوا فرماتے رہے۔ اگر کی ۸رکعت سنت کہنے والے میں ہمت ہے تو وہ ہر دورے شماء تك صرف ايك شهراوراس كى ايك معيد بين اس معيد كانام امام صاحب كانام اورآ تهوركعت تراوح کا ثبوت فراہم کرے۔ کہ جماعت کے ساتھ آٹھ رکعت تراوح ادا کی ہو۔ اورا کرد ۱۸۸ء میں انگریزوں کے پیدا کردہ نے فرقہ سے پہلے سی جگہ سے شبوت نہ ملے تو پھرضرور بیرآ ٹھ رکعت بدعت ہیں۔اسی لئے مکہ مکرمہ، مدنیہ منورہ اور بوری دنیا میں ہیں رکعت پر کل ہی سنت مظہرہ ہے۔ اور جوصحا برکرام کے کل کو بدعت کہے تو وہ خود بدعتی ہے۔ كيونكه صحابه كرام برطعن كرنے والے كيلئے حضور عليسية كافر مان موجود ہے كہوہ كمراہ ہیں۔ اورآ تھ رکعت والے مولوی صاحب ہر جمعہ کے خطبہ کے شروع میں " کل بدعة ضلالة وكل صلاعة في النار' بيز هي بين اورا يحظم ل كو بدعت كهيم بين حالانكه ثبوت نام كي كوئي چيز اُ تکے پاس تبیں ہوتی اور جو بدعت ہے گمراہی ہے۔جسکا ثبوت اُ تکے پاس تبیں اس کوسٹت کی ر ن الكات بين \_ الله رب العزب أحمد من يمل كرية كي توفيق عطا فرمائ آمين ابوا بامه نلقر القادري بلفروي.

## WWW.NAESEJSLAM.COM

حضور علی کے ارشاد فرمایا '' من اَحدُ کَ فِی اَمْرِنَا هذَا مَا لَیْسَ مِنهُ فَهُوَرَدَ' '' (بخاری وسلم ن عائشهر فوعا) ترجمہ: جس نے دین میں نئی بات نکالی جواس سے نہ ہوتو وہ مردود ہے لہذا اگرآ ٹھر کھت تراوت کو بن میں ہوتیں ۔ تو پھر صحابہ کرام علیم مم الرضوان حضوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بدعت کو اکھاڑنے والے بیں بھی بھی بیس رکعت تراوت کا اہتمام نہ فرماتے اورا گرکوئی انکی طرف بدعت کی نسبت کرتا ہے ۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ساری اُمت کا اجماع ہے۔ کہ وہ بدعت کی نسبت کرتا ہے ۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ساری اُمت کا اجماع ہے۔ کہ وہ بدعت کو تو نہیں ہو سکتے اور غور وفکر کی بات تو بیہے اُنگی بیس رکعت کو تو نہیں

Click For More Books

مانتے اور جو پورامہینہ انھوں نے تر اور کا اہتمام فرمایا اس پیمل کرتے ہیں۔حالانکہ دہ خود بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں۔ کہرسول علیقہ سے پورامہینداہتمام کر کے تراوی پڑھنا ثابت نہیں توجس دلیل سے پورامہینہ تراوی کا اہتمام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو مانتے ہیں تواسی دلیل سے ہیں رکعت کو کیوں نہیں مانتے۔ ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسون لہذا ہیں رکعت تراوی ہی سنت ہیں۔اسکے ثبوت کیلئے ہیں تراوی کی نسبت سے ہیں ا حادیث مبارکه حاضر خدمت ہیں۔ جن کواللہ رب العزت نے حق کو پہنچانے کی توقیق دی تو وہ پہچان لین گے۔ورنہ کمراہی تو سیرهاجہنم میں لے جانے والی ہے۔ عدیث ممبرا: ضرت عبدالله بن عباس منی الله عنه فرماتے ہیں که ' نبی پاکھائیے ماہ رمضان میں بیس رکعت پڑھتے تھے۔ونز کےعلاوہ ،امام بیہی رحمتہ اللہ علیہ نے بیزیادہ فرمایا ك بغير جماعت كرّاون يرٌ هت تقيّ 1: مسنف ابن الى شيه جلد نمبر الصفحة نمبر ١٩٣٠ : طبر انى فى الكبير بيه على 3: آثار السنن جلد نمبر اصفحه نمبر ۱۵ 4: مجمع الزوائد جلانمبر الصفحة نمبر ۱۷ 5: سنن بيهي جلد نمبر ۱۹۹۸ 6: شرح النقابيجلدنمبراصفحة بمرسم البحواليه مقالات كالمي جلدتمبراول صفحة بمبرويهم) نوٹ: میرج ہے۔ کہ بیروایت صعیف ہے۔ اس کا ایک راوی الوشیہ ابراهیم بن عثمان ضعیف ہے۔ مگرابیاضعیف بھی نہیں کہ اسکی روایات کو بالکل نظرانداز کر دیا جائے شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي رحمته الله عليه فنا وي عزيزي جلدنمبر اصفح نمبر ١٩ اير فرماتے ہيں۔ " ترجمه اليخي الوشيباس قدرضعف تبيس ركهنا كهاس كومطلقاً نظر انداز كرديا جائے-بال ا كرجديث صعيف كى عديث من كي ساته معارض بوتوالبنة ساقط ہے كين حديث مذكوركى

حدیث کے معارض ہیں 'چونکہ روایت کے اصل راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں ، اس روایت کوضعف ینچے والی روابوں سے پہنچاور نداین عباس رضی الله عند کی ثقابت کا کون منكر ہے۔ كيونكه اس روايت يرصحابه كرام عليهم الرضوان كاعمل ہے۔ ليتى انھول نے قبول كيا ہے۔اور پھرساری اُمت نے بھی قبول کیا ہے۔لہذااسکا صعیف ختم ہوگیا۔ صعیف حدیث تلقی بالقبول اور عمل اسلاف سے قوی ہوجاتی ہے۔ اس قاعدہ کوغیر مقلدین کے سردار مولوی ثناء اللہ امرتسری نے بھی مانا ہے۔ ملاحظہ ہوا خیار اہلحدیث 19 اپریل 2012ء میں اکھتا ہے کہ۔ " بعض صعیف ایسے ہیں جوامت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں الے: ' اس قاعدہ پر صدیث مذکورالی مضبوط ہے۔ کے عہدفاروقی کے مسلمانوں کا اعلانیک اس کے موافق تھا۔ اور جاروں اماموں کے اقوال واعمال ای کے مطابق ہیں۔ اور باقی ساری اُمت بھی اسی پر - Gard Sol- 180 3 John - BJ Je مديث ممرا: "مائه بن بزيد سحاني رئي الله عنه فرمات بيل - كه بم حفرت عمر قاروق الوي السعت سكاني السكاني المسكاني الالوروس والمسكاني ١: شرح النقابة جلد فمبر اصفحه فمبر ١٠١٠ ٢: سنن الكيري تابيقي جلد فمبر ١٠٩٧ بإسنادي ٣: فتح البارى صفحة تمير ٢٠٠٠ جلد تمير ٢١ م: عدة القارى في شرح بخارى عيني جلد تميرااصفحه تمبر ١٢٤) ويكر محدثين كے علاوہ امام جلال الدين سيوطي رحت الله عليه في رساله مصافح صفح تمير ٢٨٠ ميں صحيح كها۔ اور سنن الكيزى ميں سي كي كها كيا۔ صديث ممرسا: حضرت يزيد بن رومان سهروايت ب كد " حضرت عمرت الله عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ شیس ۲۲ رکھنیں بڑھاکرتے سے

Click For More Books

ا: موطا امام ما لك صفحه نمبر ۹۸ ۲: شرح النقابيج جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۰ سن بيهي ا حدیث کمبرا : سیرالقراء حضرت الی بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے۔ که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے انھیں حکم فر مایا۔ کہوہ لوگوں کورمضان کے مہینہ میں رات کی نماز پڑھایا کریں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔اے ابی بن کعب! لوگ دن میں روز ہ ر کھتے ہیں۔اور قراۃ قرآن بخونی ادانہیں کر سکتے لہذا کیا اچھا ہوتا۔ کہ آپ ان پر (امام صلوۃ ہونے کی حالت میں ) قراُت فرمادیا کرتے ۔حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ا \_ امیرالمونیں! بیالی چیز ہے۔جو پہلے نتھی۔ (بعنی اہتمام خاص کے ساتھ تراوت کی جماعت اس سے پہلے نہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں اس بات کواچھی طرح جانتا ہوں۔لیکن بیکام اچھا ہے۔ لیں خضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہیں رکعت نمازتراوت کیڈھائی۔ ا: كنز العمال جلدنمبر اصفحه نبر ۱۸ حديث نمبر ۵۸۸ مديث مبر ۵۸۸ ما بيني شرح بخاري جلدنمبر ۵ صفحه نمبر ۵۳ عدیث نمبر۵: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ كهرسول التدعلي الثدعليه وللم ماه رمضان مين بغير جماعت كيبين ركعت ادافر ماتے اور وتز ادا کرتے تھے۔اور ہر چار رکعت کے بعد پچھ دیر آ رام فر ماتے تھے۔ (کشف الغمہ جلدنمبراصفی نمبر ۱۳۲۲) حدیث تمبر ۲: حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فر ماتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر رضی الله عنہ کے زمانے میں بیس رکعت تر اوت کا وروتر ادا کرتے تھے۔حضرت عثمان اورحضرت علی رضی اللہ عنهما کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا۔ (زجاجة المصانیح باب قیام تھر رمضان جلد نمبر اصفح نمبر ۳۲۳) حدیث تمبرے: حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم نے رمضان شريف كے مہينے ميں قرآن كے قاريوں كو بلايا۔ اوران ميں سے ايك كو

6

بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود وتر پڑھاتے تھے۔ (سنن الکبرای جلد نمبر ۲۳ صفحہ نمبر ۳۹۲ منہاج السنتہ ابن تیمیہ جزوار بع صفحہ نمبر ۲۲۴ مطبوعہ مصر بحوالہ مقالات کا طمی حصہ اول صفحہ نمبر اسم کا اس حدیث کی وضاحت میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

" فَإِنَّه فَا نَّه عَلَٰهِ وَيَ أَبَى اِبُنَ كَعُبَ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشُرِيْنَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ويُورُ بِثَلَاتٍ فَرَأَى كَثِرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ آنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ لِدَنَّه وَالمُ بَيُن المُهَاجِرِيُنَ وَالْا نُصَارِ وَلَم يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ

ترجمہ: بیربات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت الی کعب رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں لوگوں کو بیں رکعت نماز تراوت کا ورتین وتر پڑھاتے تھے۔اس لئے علماء کی اکثریت کی رائے میں بیس رکعت نمازتر او تح ہی سنت ہے۔ کیونکہ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کھڑے ہوکر بیس رکعت تر اور کا پڑھاتے تضاور کی نے بھی اس پراعتر اض نہیں كيا\_ ( مجموعه فآلوى ابن تيميه جلدنمبر ۱۳ باصفحه نمبر ۱۱۱) غير مقلدين كے سركر ده عالم اور أكلے سرخیل ابن تیمیدنے بات ہی واضح کردی۔ کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت ۲۰ رکعت تر او ت کے عدیت کمبر ۸: حضرت شیرین شکل سے روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے۔ کہ وہ رمضان میں لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پانچ ہرویجے ہیں رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔(سنن الکبرٰی جلدنمبر ۲ صفحۂ نبر ۹۹ ہیں بھی بحوالہ مقالات کاظمی جلداول صفحہ نمبرایس حديث تمبر ٩: حضرت اساعيل بن عبدالما لك رضى الله عنه روايت كرتے بيل كه حضرت سعیدین جبیررضی الله عنه ماه رمضان میں ہمیں نماز (تراوی) پڑھاتے تھے اور وہ پانچ ترویج براهاتے تھے۔ لینی بیس رکعت )مصنف عبدالرازق باب قیام دمضان جلدنمبر ۲۹۲۸

حدیث تمبره!: ابوالبختری رضی الله عنه سے روایت ہے "کہوہ رمضان شریف میں یا پی تر ویجے (لیعنی بیس رکعت) اور تین وتر براهاتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ جلدنمبر ۲۹۳ حديث تمبراا: حضرت ابوالخصيب رضى الله عنه سے روايت ہے كه خضرت سويد بن غفله رضی اللہ عنہ ماہِ رمضان میں ہماری امامت فرماتے اور پانچ ترویحے بیس رکعات پڑھاتے تقے۔(اوجزالمسالک باب الترغیب فی الصلوۃ فی رمضان جلدنمبراصفحہ نمبر ۲۹۷ حديث تمبر١٢: حضرت حسن عبدالعزيز رضى الله عنه فرماتے ہيں۔ كه حضرت الى بن كعب رضی اللہ عنہ مدینہ النبی میں رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو ہیں رکعت نماز تراوی اور تین رکعت نماز وتر پڑھاتے تھے) (مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوۃ جلدنمبر ۲۹۳) حدیث تمبرسا: حضرت محمد بن نفررضی الله عنه نے اپنی سند سے بواسطہ حضرت اعمش زیدبن وہب سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں ماہے رمضان میں نمازير ماتة تفامش كهتين بيل بكراكعت يرهات تفي (اوجزالها لك جلدتمبراصفحة تمبر ٣٩٨ ، عيني شرح بخاري جلدتمبرااصفحة تمبر ١٢٢مطبوعه جديد بحواله كتاب التراوي بسعيدا حمر كاظمي صفحه ببر ٢٧) حدیث تمبر ۱۲ حضرت حارث رضی الله عندے دوایت ہے۔ کہ وہ رمضان شریف میں بیں رکعت کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ (اوجزالسالک جلدنمبراصفح نمبر۳۹۸) حدیث تمبر ۱۵: حضرت نافع حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔انھوں نے کہا ، ابن الی ملیکہ رضی اللہ عنہ صحالی رمضان شریف میں ہمیں بیس رکعت برا رهات تنهي (اوجزالسالك جلدنمبراصفي نمبر ٣٩٨ بحواله مقالات كأظمى جلدنمبراصفي نمبر٣٧)

Click For More Books

صديث ممرا: سعير بن عبير سے روايت ہے كمالى بن ربيدرمضان شريف ميل لوگوں کو پانچ تر ویکے ( ہیں رکعت ) اور تین وتر بڑھاتے تھے۔ (اوجزالمسالك جلدتمبراصفحة تمبر ٣٩٨ بحواله مقالات كأظمى جلدتمبراصفحة تمبر٣٧٧) صديب ممبركا: محربن نفر حفزت عطار ضي الله عنه كي حديث روايت كرتے ہيں۔ انھوں نے فرمایا میں نے انکواس حال میں پایا۔ کہ وہ رمضان شریف میں بیس رکعت اور تین وتر پر مصتے تھے۔ ( فنخ الباری جلد نمبر ۴۳ صفحہ نمبر ۴۳ عمدة القاری فی شرح بخاری عینی جلد نمبراا صفحہ نمبر ۲۷ اطبع جدید،مصنف ابن الی شیبہ (محمد بن نصر نے قیام اللیل میں اور ابن شیبہ نے کہااسکی اسادحسن ہے۔) حدیث ممبر ۱۸: ابوالحسنار ضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه نے ايك شخص كوهم ديا كه ده لوگول كويانج ترويح بيس ركعت پڙهائے۔ (بيهق كنزالعمال جلدنمبر ٢٨ صغي نمبر ٢٨ صديث نمبر ٩٠ ٥٤) بحواله مقالات كاظمى حبلدنمبراصفي نمبر ٢٧ ٢٥) صديب ممبر 19: يحي ابن سعيد سے روايت ہے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ايک تتخص کو هم دیا که وه لوگول کو بیس رکعت پرطایخ (مصنف ابن افي شيبه اوجر المسالك جلد نمبر اصفحه نمبر ١٩٥٧ بحواله مقالات كاظمى جلد نمبر اصفحه نمبر ٢٤٧) حدیث ممبر ۱۰ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا تم میری سنت کواورسنت خلفاء راشدین مهدیین کو لازم پکڑو ۔اور اس پرممل کرو ۔اور داڑھوں میں مضبوط پکڑو (رواه احمد، جامع تر مذي سنن ابودا وُ د، سنن ابن ماجه) الحمدللد! بيس حديثين آپ نے ملاحظہ فرمائيں اب آپ رسول الله صلى لله عليه وسلم سے ليكر آج تک بیس رکعت تر اوری کا پیر صناملاحظه فرما تیس

عهد نبوی صلی الله علیه وسلم حفرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے۔
" إن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعة "
زجمہ:۔ حضور صلی الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) اوافر ماتے تھے
ترجمہ:۔ حضور الکہ الله علیه وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی ) اوافر ماتے تھے
(۱): (سنن الکبرای بیہقی جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۹۲): مصنف ابن ابی شبیہ جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲

"عن السائب قال كانوايقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة قال و كانوايقرون بالمئين و كانوايتر كون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام " و كانوايقرون بالمئين و كانوايتر كون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام " (سنن الكبرى بيهقى جلد نمبر الصفحة نمبر ٢٩٦ قيام الكبل)

ترجمہ: ۔ سائب فرمانے ہیں ۔ کہ لوگ زمانہ عمر رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہیں رکعت (تراویج) پڑھتے تھے۔اور سوے زائد آیتوں والی سورتیں پڑھتے۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے ہیں شدت قیام کی وجہ ہے لاٹھیوں پر ٹیک لگائے تھے۔

### WWW.NAFSEISLAME والمرتضلي والمراكب WWW.NAFSEISLAME

وعن ابی الدحسنان علی امر و حلا بصلی بهم فی رمضان عشرین رکعة

(۱): رجلا جو ہرائتی علی سنن البہتی جلد نمبراصفی نمبر ۲۹۵، (۲): عمدة القاری فی شرح بخاری بینی جلد نمبر ۲۵۹۵ (۱): رجلا جو ہرائتی علی سنن البہتی جلد نمبر ۲۹۵، (۲۳): کنز العمال جلد نمبر ۲۸ صفی نمبر ۲۸ صدیت نمبر ۴۵۵۵ (۳) مصنف ابن ابی شیب جلد نمبر ۲۹۳ (۳): کنز العمال جلد نمبر ۲۸ صدیت نمبر ۴۵۵۵ و یا کہ وہ رمضان میں لوگول کو بیس ترجمہ:۔ حضرت علی رضی الله عنه نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگول کو بیس رکعت (تراویج) برا صابح۔

تواتر صحابه كرام يسيثبوت

امام بیمی رحمته الله علیه نے اپنی سنن میں سائب بن یزید سے روایت نقل کی ہے

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تو قیام کی شدت کی وجہ سے لاٹھیوں پر سہارا
لگاتے تھے اور پانچ سطر بعد لکھتے ہیں۔ کہ شیر بن شکل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب
میں سے تھے رمضان میں امامت کرتے تھے۔ اور ہیں رکعت پڑھاتے تھے۔ اور دوسطر بعد
روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مامور کیا۔ کہ وہ لوگوں کو ہیں
رکعت پڑھایا کرے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا حال تھا۔

(سنن الكبرى جلدنمبر ١٩٥٣)

تا بعين كرام رحمهم التديهم المعين سي ثبوت

حضرت نافع ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کے مولی اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنه اور حضرت ابورافع رضی الله عنه کے صدیقہ رضی الله عنه اور حضرت ابورافع رضی الله عنه کے شاگر دینے ان کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ والوں کوچھتیں رکعات اور تین وتر پڑھتے ہوئے و یکھاہے 'حضرت نافع رحمتہ الله علیہ کی وفات کا اھیں ہوئی ہے۔

(تخفه الاحوذي جلد نمبر اصفح نمبر ۱۳۷ ، قيام الليل صفح نمبر ۹۲)

نوٹ: یچھنیں رکعات میں ۲۰ رکعت تر اون کا اور ۱۲ اسولہ رکعت نفل ہوتے تھے۔ کیونکہ مکہ والے ہر چار رکعت کے بعد والے ہر چار رکعت کے بعد حانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو مدینہ والے چار رکعت کے بعد چار رکعت ہوجاتی تھیں۔ چار رکعت ہوجاتی تھیں۔

حضرت عمر ثاني رحمته الشعلية كوور سي شوت

حضرت داؤد بن قبیس رحمته الله علیه کابیان ہے۔ کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه متوفی اور امان بن عثمان رحمته الله علیه متوفی ۵۰ ا ه کے زمانے

11

میں مدینہ کے لوگوں کو چھتیں رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللّٰدعلیہ نے قاریوں کو چھتیں رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ (قیام اللیل صفحہ نمبر ا ۹۲،۹)

امام عطاء رحمته التدعليه ي شوت تراوت

امام عطاء کی و فات سیال هیں ہے جلیل القدر تا بعی ہیں۔ مکہ معظمہ میں عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے تک بیس تر اوت کے بیمل تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

ابن الى مليكه رحمته الله عليه متوفى كالصيد ثبوت تراوت

حضرت نافع ابن عمر رضی الله عنه کا بیان ہے۔ کہ ابن الی ملیکہ رحمتہ الله علیہ ہم کو رمضان میں ۲۰ رکعتیں پڑھایا کرتے ہتھے۔ (قیام اللیل صفح نمبر ۱۹ تخدالاحوذی جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۳)

امام ابوحنيفه رحمته التدعليه اوربيس ركعت تراوت

امام ابوصنیفه رحمته الله علیه اورتمام حنی بیس رکعت تر اوز کے کے قائل ہیں اورامام ابوصنیفه رمه ته الله علیه کی و فات میں ہوئی۔ (دیکھئے فقہ حنی کی کتب میں)

امام ما لك رحمته الله عليه متوفى المحاصية ١٠ ركعت تراوت كاثبوت

'' امام ما لک رحمته الله علیه کے زمانے تک مدینہ طیبہ میں چھتیں رکعتوں کامعمول تھا۔
''ہمی ونز وں کے اختلاف کی وجہ ہے اہم رکعتیں ہوجاتی تھیں'' اب تک امام مالک رحمته الله علیه کے متبعین جہاں بھی ہوئے وہ ۲ سرکعتوں پڑمل کرتے ہیں۔ جبیبا کہ فقہ مالکی کی کتب سے ظاہر ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ)

امام سفیان توری متوفی الا اصے ۲۰ رکعت تر اوت کا ثبوت

امام کوفہ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ بیس رکعت تراوی کے قائل ہے۔ (تخذالاحوذی جلدنمبر اسفی نمبر ۵۵)

Click For More Books

امام شافعی وامام احمد بن عمل رحمته الشعليه سے ثبوت تر اوت امام تر مذی فرمائے ہیں کہ اکثر احل علم ہیں رکعت تر اوت کے قائل ہیں۔جیسا كه حضرت على وعمر رضى الله عنها و ديگر صحابه كرام سے روايت كيا گيا۔امام شافعی رحمته الله عليه فرماتے ہیں۔ کہ میں نے مکہ میں لوگوں کو ۲۰ رکعت پڑھتے پایا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ تراوت میں ہیں ہے اکتالیس رکعت تک مختلف روایات ہیں (جامع ترندی جلدنمبراصفحهٔ نمبراسه مترجم فرید بک سٹال لا ہور) امام احمد بن صبل متوفی ۱۳۵۵ جے شوت تر اوت بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمته الله علیہ بیس رکعتوں کے قائل تھے۔ منبلی مذہب کتب فقہ اسکی شہادت دیتی ہیں۔جیسا کہ فقہ بلی کی متند کتا ہے مقنع میں ہے۔ " ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بهافي رمضان في جماعة ترجمہ: کینی تراوح اور وہ بیں رکعت ہیں اس کو جماعت کے ساتھ رمضان میں ادا کر بے (مقنع جلد نمير • اصفح نمير ١٨١) غيرمقلدين كالمعتمدعليه داؤ وظامرى متوفى وكالصي تثبوت تراوح داؤد ظاہری ۲۰ رکعت تراوت کا قائل تھا اور اسکے تبعین بغداد اور غیر بغداد میں بين ركعت تراوح يوصة تنف (مه ايدالجيند جلدنمبراصفي نمبرا19) خراسان ميں عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه متوفى الماج ہے ثبوت تراوت ائمہ خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بیں رکعت تر اور کے کے قائل تھے (جامع ترندی جلدتمبراصفح تمبراسه مترجم لا مور) بدتو تفاحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے کیکر تنیسری صدی ہجری تک مکہ مکرمہ،

مدينة منوره، كوفيه بهره، بغداد، خراسان، وغيره كے علما ورائمه كامل بيس ركعات سے زياده تھا كونى بحى آخوركعت تراوح كا قائل ندتها ينا تحركعت يرها تا تها بنداس يركفايت كرتا تها نداس پرمل كرتا تفااسكے بعد نيسرى صدى سے پہلے ہى ائمدار بعدامام اعظم ،امام مالك ،امام شافعی ،امام احمد بن عنبل رحمهم الله تعالی اجمعین این این فقه کی تعلیم اینے اپنے شا گردوں کو و ہے کراس ونیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور النے فقہی مسالک پڑل ہو چکا تھا۔ جو آج تک جاری ہے۔ آج جاروں اماموں کی کتب فقیہہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ان میں ہے کی میں بھی آٹھ رکعت پراکتفا کی تعلیم نہیں دی گئی۔ پےشک ان ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی دیکر جمهزاورامام بھی تھے جیسے حضرت سفیان توری اور داؤد ظاہری وغیرہ مگر دہ بھی آٹھ کے قائل نہ تھے۔ بلکہ بیس کے قائل تھے۔ اجماع أمت ميتونية راوح تیسری صدی تک تراوی میں رکھت تی ہم نے دلاک سے تابت کرویا۔ اور تنسری صدی تک نیر ، سالی سے ایک کے بعد است مسلمہ کے علاء ومشائے کا کی مسلم برمنفق ہوجانا الله على الله عليه وللم بدايت أي بدايت به جليا كما الله علم يه في تبيل ويتدحوال ا جماع أمت ملاحظه فرمائية جو مدايت كيكة كافي بين سيكن جس كي قسمت مين كمرابي للحلي بهوئي جو ا ۔۔۔ کون مجماسکتا ہے۔ اور ضدی تو ویسے بھی لاعلاج بیار ہے۔ حضرت ملاعلی قاری شارح مشکوة نقابیه میں فرماتے ہیں" ہیں رکعات ( تراوح ) يرعلماء كا اجتماع ہو گيا۔اس لئے كہ يہم تى نے سے سند كے ساتھ روايت فرمايا۔ كه صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیں رکعات تراوی پڑھتے تھے۔ اور حفزت عثمان اورحفزت علی رضوان الله يهم اجمعين كے زمانے ميں بھی ہيں ركعات تراوح - 05 20 h

مولوی عبدالحی ککھنوی نے اپنے فتال ی میں ابن حجر کی محدث بھیمی کا قول نقل فر مایا ' اجماع الصحابيكي ان التراوح عشرون ركعة'' ترجمه: معابه كرام تعليم الرضوان كالس يراجماع به كهتراوي بين ركعات بين ( فتال ي عبد الحي جلد تمبر اصفحه تمبر ۱۸۲) حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمته الله عليه لكهة بين-" لینی صدراول زمانه محاید کرام ہے لے کرتا حال جس پراتفاق اُمت کا ہےوہ بيس ركعت (تراوي) بي (ما شبت من السنة صفح نمبر٢٢٧) حضرت علامه بدرالدین عینی رحمته الشه علیهشرح بخاری میں فرماتے ہیں " وهذا كاالاجماع" ليني ليس ركعت تراوح يراجماع أمت ب (عمده القاري في شرح بخاري جلدنمبر ١٩٥٣) علامه عبرالوهاب شعرانی فرماتے ہیں۔ " التراويح عشرون ركعة والوتر" كهراور ميل ركعت اوروتر بيم فرمات بيل- "واستقر الامرعلى ذلك في الامصار" ترجمه: \_ كبيل ركعت برتمام شهرول مين عمل متنقر موكيا بعني تمام لوك بيل ركعت برفض لك ندايسارلعه با تفاق جملها الله اسلام مداهب اربعه (حنفی ، مالکی ، شافی ، حنبلی ) حق پر ہیں ۔ ان کاکسی مسلميں متفق ہونا نص قطعی کے مانند سمجھا جاتا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ ہیں تراوت کی پرتمام متفق ہیں حوالہ جات ملاحظه بهول شیخ منصور بن ادر ایس حنبلی لکھتے ہیں۔ " وهي عشرون ركعة في رمضان البخ" ترجمه: ليحيّ تراوي بيس ركعت

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بين رمضان مين (كشاف القناع عن متن القناع صفح تمبر ٢٧٧) ا:- توت (شافعیر) میں ہے۔

لیخی اوران میں تیری نمازتر اوت ہے اور وہ بیس رکعات ہیں اگر جدا کیلا پڑھ لے

اور جماعت سنت ہے۔

روضہ (شافعیہ) میں ہے۔

ترجمہ: ۔ لینی صلوۃ تراوی کی بیس رکعت ہیں ۔ ہر دو رکعت ایک سلام سے ہونا جا ہے

امام نووی (شافعی) شارح مسلم شریف فرماتے ہیں۔ " اعلم أن صلوة التراويح سنة

باتفاق العلما وهي عشرون ركعة "ترجمه: فمازتراوي عربيجم) كعلماء كاتفاق

ت بیں رکعت ہے۔ (کتاب الاذ کارصفی تمبر۸۰)

المالك الماك المالك المالك

ترجمه: یکی رمضان میں نماز عشاء کے بعد میں رکعت تر او کے سنت مئو کدہ ہیں

اور مردور الامت مر ملاح مليم ي

ا اناف المارا المان من من من المن إلى المنا من المنا الما الما المنا المامة

إن شروح اسلام ين المراه المربط ومنزك مراه الله عنه من دور منه مكه مرمه اور مدينة متوره ميس

ایس راه من تراوی بی بر شنه آر ہے ہیں ۔ کی کوشک ہوتو اب بھی وہاں جا کر ملاحظہ فرما سکتے

ہیں۔ یا پھر رمضان الم بارک میں ٹی ۔وی پر تر اوت کے دکھائی جاتی ہیں ۔وہاں ملاحظہ فر مالیس کسی

دورین بھی بہاں آٹھ رکعت تراوخ کی جماعت اب تک نہیں ہوئی۔اگرکوئی کہتا ہے کہ ہوئی ہے۔

توريل اسكة م

الثدتعالى ارشا دفرما تاب

تزیمہ:۔ جورسول سلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اسکے حق راستہ اس پرکھل چکا

Click For More Books

اور مسلمانوں کی راہ ہے جداراستہ پر چلے ہم اسے جہنم میں بھیجیں گے۔ (پارہ نمبرہ سورۃ النسا آیت نمبرہ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں ''میری اُمت گمراہی پر ہرگز جمع نہ ہوگی' دوسری جگہ ارشاد فرمایا '' تم اپنے او پر لازم بکڑو میری سنت کو اور میرے ہدایت یا فتہ خلفا ہے راشہ بن کی سنت کو ''اور اگر مان لیا جائے ۔ کہ بیس رکعت تر اوسی بدعت بین جیسا کہ غیر مقلدین راشہ بین کی سنت کو ''اور اگر مان لیا جائے ۔ کہ بیس رکعت تر اوسی بدعت بین جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں تو کیا حضر ہے جمز مقلدین کہتے ہیں تو کیا حضر ہے جمز سے عثمان ، حضر سے علی اور دوسر سے صحابہ کرام مصمیم الرضوان خلاف سنت لیجنی بدعت کے طریقتہ پر متفق ہو گئے (معاذ اللہ)

کیا وہ نفوس قدسیہ غیر مقلدین جتنا بھی علم حدیث نہیں رکھتے کہ جن احادیث کے اسرار ورموز سے واقف ہوکر تیرھویں صدی میں آپ غیر مقلدین آٹھ رکعت تر اور کے مسئون ہونے کے راز سے آگاہ ہوگئے ہیں ۔ نو کیا تمام سلف صالحین اس سے بہتر رہ گئے ۔ غیر مقلدین کے ولائل اکثر ان تنم کے ہیں تہجد کی احادیث کو پیش مشروع ہوئی اور ہیں ۔ حالانکہ تہجد مکہ میں مشروع ہوئی اور تر اور کی جن ۔ حالانکہ تہجد مکہ میں مشروع ہوئی اور تر اور کی فوراً بعد نما زعشاء سو کے بغیر بخاری شریف میں انکہ کلے لکھا ہوا ہے۔

"انمايو خدامن فصل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالاخر"
ترجمه: يعي ضور على الشعليه و عليه كا أثرى على الله عليه و سلم الآخر فالاخر

Click For More Books